من المران كرب ويصل أباد

## يشماللكمالتهنا

تحده و نصلی علی رسوله الکریسی - اما بعد ایک نهایت اهم مفنون جودس یاره سال سے بیایاک ہردمفان میں کئی مرتبہ اور بغیردمفان کے بھی ایسنے خصوصی احاب سے کہا رہا ہے وہ نیست اور سجیت کی آجازت کامسلہ ہے۔ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے ہو تغلیمی شکیل یا اہلیت کی مند ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ت خص علم سے فراع کے بعد رہ صفر پڑھانے کا مشغلہ میں رہے آل عوم ميں افنا فرم و مار بہتا ہے۔ اور اگر پڑھے پرط صلنے کے سلسلم او هرودكركسى ووسرك السارس شلا زراعت ، تجارت وقيره میں اگ جائے تو علم سے منا سبت جاتی رہے گی رہی وجہدے کرچفرت اقدر س کیم الامتر نورا النزمرت رہ کو اپنی سالانہ وصیت بہالے لم خلفاهیں برکتا ہے تھاکہ فلاں صاحب دوسرے شغار میں لگ کئے س اوراس مشغله کوهیور دیا ہے اس نے ان کا ما مادی کر" امہوں: ۔ یبی وہ بیز تھی جس کوحفرت سیدالطائفہ نے صفرت اندس گلکوہی کو بعیت کے ایک ہفتہ لید فرط دیا تھا کہ میاں رسٹ بیدا حمد گلکوہی کو بیعیت سےے ایک ہفتہ لید فرط دیا تھا کہ میاں رسٹ بیدا حمد

كريخ علط سے كرما فط محريوسف ماحب كانام طفادس سے محوكرو يا ، البيدو نام مولوی دامت علی مرحم او رودوی محرارات ما احرادوی دان کے مام محورد دی می اس برسي المعالمة المنع ما شديس مرمر فيرا الميان الديمك دو وحب الم سكايد ان بزركوں كے انتقال كى وجرسے بعد كم القاونام سے طالبين كويريشاق موياكسى حال كے تعربے سب، اس صورت مين اكس سے ایک میلڈا بت ہوگا وہ برکہ اجازت کی بناجن ابور میسیادہ صولاً ولقاء طنى بعض كاتبرل ممل سع اوراس تبرل كح وقت طع طلاس كاانهار صرورى بي تاكه طالبين غلط فهى سے عفوظ رئيں اور امورنا خلافت يريس صلاحيت طا بره قدرمعترب، مناسبت طريق علماً وعملاً توقع المام مسلاحيت ورسوخ حال ، تعفى لوكول كوستايخ فقر كي لعيمي طفا و يركيى اشكال بوتاب كراس كوكيول اجازت مل كى مشاح حقر كے خلفاد يراعراس ما كالمسي كرير درصيفت مشارع مصربى براعراص سیں اور تہیں کی معلوم کرتائے نے کس باریک بنی اور دور اندلشی سے اس كواجازت دى سے بتم زائر سے زائر سے دائر سے وکر اگرتم كوال سے اعتما دہیں تومرمدنہ سونا رنیزاس کے ساتھ یہ بھی سمھنا مزودی ہے كرمشاريخ كي بيا ل اجازت كي مخلف طريق سوت بي رسيخ الطالف تطب الاقطاب يتع المشامج محفرت الحاج المراد السماحي كالرشادي سير فلفادود مم كي من ايك وه ص كويس نيا زخود الدونواست اجازت دی ہے وہی اصل طفاویس، دوسرے وہ جبروں تے درخواست كى دالسرنتانى كانام بالادول ويس نے كماكر شلاديا كرد، يرا جازت يہلے درج كي نهي سے " بهار مصرت بولانا الحاج تناه معبدالقا در كے بهال تعلی

ير دولول طريق دار عسف كر العق كر العق كومبعت كي اعادت وبديا كرت من اورنبيس ترسير ما وباكرت تع كم الشرتعالى كانام يملا دياكرو مرسيان كے بیندموز معرات تشرلف لائے ان پس سے ایک ما صید کے متعلق ان ای کے ساتھیوں نے یو ھاکہ برحفرت کے خلیفہ بیں محمودی سرو نے صفا فی سے ارساد فرما یا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی، ان ماص نے کماکہ صفرت نے سار شادفر مایا عقاکہ کوئی السرتقانی کانام لیے تھے تو بھل وينا ، حفرت نع فرمايا كريم خلافت يا إجازت بوئى به اور صفرت محم الايمت کے ساں توبا قاعدہ محازین کے دوطیقے تھے ایک محازین با بعث دوری عازياً نصحبت ، سرطال مقصود بي صيكم ا جازت كان توهم علر سونا بي سين ن اس كودلين كمال يادليل عميل سمهنا بطبيع بكراجازت كي لعد تو محنت اورمشقت يس اور اضافه مونا جلب ين سن لي المستحصوص اكا يركوا جاز کے لعد میت محنت کرتے و مجھلے این انجہ تذکرہ الراشید میں صیار معت کے وقت حفرت مناوی قدس سرونے اعلی حفرت ماجی ماصب سے عفی كياكم فيمس وكروشفل اور منت وعابده كهنبس بوسكاراعي صفرت نے تبسم کیسا تھ فرمایا کہ اچھاکیا مفالقہے، اس تذکرہ برکسی فادم نے وديا دت كي كه حفرت عفركي مواليس جواب ديا اوركي بى اجها واب مي كه يجرتوس فالا تفرت نے بالك فيح فرمايا سنے المشائع بور نے كے يور اخرز ان تك مناهيك ذكر بالجرنبي هيود اليس نے اين الا برس تعز مولانا تناه عيدالقا ورصاصب نورا للأتعالى مرقد كونتوبير بمارى سي كالمصلط تك اور صفرت شنخ الاسلام مدنى اور استے جحاجان نور النز تعانی مرقدها

كو ديجاكه اليرع تك ببت ابتمام سے ذكر الجبركوت رسے اور تبایخ سوک کاتوریمقوله شہورے کرجس میرکی برکت سے بہال پنتے اب اس کو چور تے ہوئے ترم آئی ہے برطال طافت وا جا ذہ تو كسى عجب اور سراني كاسب موما جاسة اور نداس كے بعدت إلى ما تعافل بو تا چاستے کہ اس سے میرودات جاتی رسی سے ، اکابر کے بہال اجازت کے بارسے میں میں نے اسے مثالے کو دوطرلقوں ہریا باسے ابس اکار کے بیاں سمیل یا فی سے کرسیدالطانفہ حضرت ماجی المراد الشرهاي اورحفرت مساهر سبيد ترسو كالمسيدين اورلعين حفرات كيال تشدد تهاييها كرحفرت قطب الارتباد كنكوس قدر سرہ کے بیاں حفرت کے نعبی فدام نے عرص کیا کہ حفرت ماجی ماحب بعیت کی اجازت فرمادی ہے لیکن حضرت کنگوسی نے فرمایا کہ میرے سال تو مجھ کرنا پڑے گا، حفرت کنگوہی قدرس سرہ کے خلفاریس بھی مفرت سمار مورى اور صفرت في الصند تورالله تعالى مرقدها كے بيال بيت تنو تھا ، حفرت شنے الاسلام مدنی کے بہاں اولا گوتندو تھا میں تھرانیر میں سیسل بدا ہو کئی تھی، اس کی وجراس ناکارہ کے دس میں برصیکہ ہے لیکن نبت کی حقیقت کے متعلق حقرت تھانوی کا ایک ارشادیا نېم بىر دە ارشا د فرماتى بىس كەنىبىت كے تغوى معنى بىس نىگائ اورتىلق كىر دوراصطلامى معنى بىس بندە كاختى تعالى سىرخاص تعلق، يعنى اطاعت والمرو وكرغالب اورحق تعالى كابنره سعفاص قسم كاتعنى بيني قيول و رضا ، جيها كه عاشق مطبع ادربا وقارمعشوق بين بوتاب، اورصاب

تسبت ہونے کی پر ملامت کر مرفرا تی کہ اس سخص کی صحبت میں رغبت الى الأخره اورتقرت عن الدنياكا الربواوراك كاطرف وينوارول كي زياده توج بواور ونيادارول كى كم، كريم بيجان محصوصاً اسى كاجرواول عوام يوبين كوكم موتى ب الى طريق كوزياده رجب نسبت كيمعنى معلوم بوسك توفا برسو كماكم فاسق وكافرها وب نسب نبس بوسكا ، بعض لوك علطى سے نسبت مے معنی خاص كيفيات كو رجوتمرہ ہوتا ہے ديافت وعامره كا سمحقين، يركيفيت مرح افن ريابه مرن والا) يس موسكتى مع تمريرا صطلاح ميلاوى بداكس سعلوم مواكرنست ایک تماص نوع کے تعلق کا نام سے اور سی قدر تعلق قوی ہوگا اسی قدر نبت بھی توی ہوگی ہموی نسبت توہر کمان کوالٹری شاندسے ہے يكن يرنبت فاص فتم كى عبت اورخصوص تعلق كالمره بوق ب اورصيا كروت کے مرات اور عشی کے درجات ہوتے میں ایسے ہی اس نیست کے درجات بھی نہایت مناوت اور کم دمیش ہوتے رہتے ہیں ، اس کا منہی تو درمائے عشق میں ووب ما ماسے

عبت ہے جب بی کا دسے کا دسے کی ا کسس اسمیں دوب ہی جا ماسے اے ل یا دہوجا ما اب بہال پرنسبت کے اقدام انھوار ہا ہوں جس کو سینے المتا کنے

شاہ عبدالعزیز ما دوب نے لفیر ترزی پس تفقیل سے بیان فرہا ہے۔
اور جس کواس ناکارہ سے آب بیتی ہیں بھی نقل کیا ہے۔ اسی آب بتی بڑھ مسالا اسے بیاں نقل کو اسے اسی آب بتی بڑھ مسالا اسے بیاں نقل کو اس معزرت دوس سرہ فرملتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح ہیں نسبت کی جارفتہیں ہیں سب سے ابتدا کی توانعاسی

كهلاتى بديد لعنى ذكروشغل كاكترت ول كازنگ دور مو نے كے لعداس مين الميندى طرح اليي صفائي وشفاني بيدا بوجائے كم اس مين برجيز كاعكس المينه كى طرح ظا برموج سے يہنمس جب شنے كى صورت من جاتا ہے یا الیے اول میں جا آ سے جواس حالت سے ترسوصیا ذکر شغل کی عالس تواس ماحول كالتراس يريز تاسي للكين حب شيخ كي مجلس ما وه ما تول ختم موجا تا ہے توبیرا تر بھی ختم ہوجا تا ہے بندھ کے خیال ہیں اسکی مثال ایمینری سی ہے کہ اس میں ہروہ چیز منعکس موجا تی ہے حواس مثال آمینری سی ہے کہ اس میں ہروہ چیز منعکس موجا تی ہے حواس کے سامنے ہواور جب اس کو مٹا لیا جائے تووہ ختم ہوجاتی ہے لین فولوى طرح سے اس كوممالى وغيرہ سے تحتر كرايا جا سے تووہ بھر مينشدا في رسى سے ، اس نبت برسى بعض منائخ اجازت و مدستے ہا اگری مره وریافنت سے اس کو یا فی دکھاجائے تو یا تی رشاہے بھر مزید مجتر موجا تاسع ربنده کے خیال میں ہی وہ درجہ ہے جی کو حفرت تھانوی نے ماین مفتون مکھاہے کہ تعین مرتب غیرکا مل کو کھی میا زینا ویاجا تاہے اس موجوناتص بالمان كاكياب وه كمال كے اعتباری اس ورص كالا ص كوما س سوتى سے اس كورست زيا دہ محنت كى فرورت ہوتى ہے تاكرى ياتى دسى بكرترى كرسك ووسرا ورحيس كوصفرت شاه صاصب تي تحرير فرمايا سي وه نسبت القاتير بعض كى مثال حفرت شاه ما صيد نديكنى سے كركى شفق جراع نے راس میں تیل اور تی ڈال کرشنے کے یاس جانے اور اس کے عشق كي أك مين سه لونكا مي يعفرت في تحرير فرط يا سع كريم ورص سلے سے نیادہ وی سے اور اس دو جوالے واسطے نے کا قبل میں تا تا اور اس دو جوالے واسطے نے کا قبل میں تاریخ کی جاس

ے عامیہ بھی ہوجائے تو مید نسبت باتی رہتی ہے اور میت کم تیں اور بتى رسعى يعنى اورادوا شغال كالهما ادرسيح كميساته ارتباط رسطاكه مي جزين متعل بدايت كي تيل اور بيتان بين اس وقت تك يه نسبت با في رسعى راس نسبت كيلي تيل اور بني تواذكارو اشقال اورربط بالشيخ ب اورباد ما لف لعنى معاصى وغره سيخفظت يمى خرورى سب كر با دنا لف سے براع كل بوجايا كر تاسيے سال يك ماديك الحة يرسع كرس درح كاتيل بتي يس قوت موى و ليني صيفرراوراد واشفال برابهام اود ربط بالشيخ بوكا) استع بى ورح كى نحالف ہواکو بردا شت کرسے کا یعنی اگرمعولی ساچراغ سے توسعولی سے بوا کے هوشے سے کھ جائے گا اور اگر تی توی ہو تو معولی هونکوں كوبرداشت كريك كاميرا خيال بيرب كرميرس الابرك يمان زياده تر اجازت اسی نبیت برسوتی ہے اور اس کی علامیت میں نے یہ دیجی کہ جيب اجازت دى ما تىسے توايك بيلى سى كوندجاتى سے توبہت سى دو دستھے اس آنی ر

تعمیر و دور سے دیا دہ قوی ہے اور اس کی مثال یہ کھی ہے کہ بہت اسلامی کا ہے ۔ مقاب کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہ دور اس کی مثال یہ کھی ہے کہ بہت ایک شخص نہر کھو دے اور اس کو فوب مضبوط نبائے اور اس کی ویس مقبوط نبائے اور اس کی دریا سے ملا دے اس دولیں درست کرے ا دراس کا دیا نہ کسی دریا سے ملا دے اس دریا سے باتی خوب دوروں سے اس نہر پس آ جا سے کا کہ معولی اس معولی ایم نور سے اس نہر پس آ جا سے کا کہ معولی این معولی ایم نور سے بھی اس کے یا فی کے سیل کو نہیں روک سکے بلکم اس کے ساتھ بہتے سے جا دیں گے اللا یہ کہ کو کی نقب روک سکے بلکم اس کے ساتھ بہتے سے جا دیں گے اللا یہ کہ کو کی نقب روک سکے بلکم اس کے ساتھ بہتے سے جا دیں گے اللا یہ کہ کو کی نقب

اس بہریں مگ جائے یا کوئی مٹان اکراس بہریں حائل ہوجائے ر بنده كاخيال يرسے كەقد مادى اجازتيس زياره تراسى ير بوتى تيس كروه اخلاق ويخيره كونفرب ورست كرا ويتع تقے اور بجب كفش مزكى ہو جأنا تفاتواس كے بعداور او وا ذكار كى ملقين كے بعدا جازت محت فرمایا کرتے تھے۔ اکا برے ما مدات اور ترکیہ کے قصے الر سکھے بعانيس توبشرا وفر سوحاب في حرف مثال كيلي محفرت شاه الوسعيد كنكوهى قدس سره جومتاع جشيه كےمتابيرمثائ بيس سيس مشیخ عیدالقروس کنکوعی قدس سره کے پوتے ہیں جن کامزار كنكوه بين موج دسب - كاوا تعرخ قطور برا تحصوا ما مون، واقعه تو صنااكا برسے سااوركت تواري يس يرها عيى زياده طويل سے الكين الدواح المترين حفرت تقالوى قد مروى دوابت سے تحفقر نقل

کیا ہے جس کو بعینہ نقل کو آبا ہوں۔
ایک روز فرمایا کرشاہ ابوسعید کنکوھی دھمہ الشرملیہ بغرض بعیت شاہ نطام الدین بنی آئی صدیمت میں رہے تشریف سے گئے ، شاہ نظام الین کواطلاع ہوئی کہ معا جرادہ تشریف لاتے ہیں توایک منرل پرا کراشقبال کیا اور بہت اغزاز واکرام کیسا تھ لیکر بتنے ہستے اور وہ ں پہنچ کرنوب نوب فاطرین کیس ہردوز ہے سئے اور لذیذ کھانے بچوا کرکھلاتے ان کو مسند پر بتھاتے اور خود خادیوں کی جگہ بیسے ، اگر بوب شاہ الوسعید نے اجارت جا ہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ الدین رہے نے بہت سے اجارت جا ہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ قبل الدین رہے نے بہت سے اس اس وقت شاہ الوسعید نے میں سے من کیا کہ صفریت اس وقت نہیں ہے نہ عرض کیا کہ صفریت اس وقت نہیں ہے نہ عرض کیا کہ صفریت اس وقت نہیں ہے نہ عرض کیا کہ صفریت اس وقت نہیں ہے نہ

أس كيك من بيان أيا محص توده دولت بطب سر حواب ما رسيان سے درآئے ہیں۔ انامنا تھا کہ تاہ نظام الدین آنکھ بدل کے اور چوک کرفر والے کہ جا وطوی میں جاکر بیٹھوا درکتوں کے وائے راتب کی مکررکھوعرض پہطویلہ میں آئے اور تمکاری کے ان کے تحویل میں و سیسے کے کروزنہا ئیں دھلائیں اورمیاف ستھوارکھیں كبهيهام هونكوايا جاما اوركمي شكاله كيدوتت شيخ كصور برسوار ہوتے اور بہ کو ں کی دلجرتھا م کہم اہ سطنے آوی سے کسریا گیا کہ ہے مشیح موطولیہ میں رہاہے اس کو دورونیاں جو کی دونوں وقت گھر سے لادیا کروا اب شاہ ابوسعیدما سب سیسے کبھی ما حرض مت ہوتے توسيح نظرا تفاكر يمي نه و يحقة جادول كى طرح وورسط كالمكم فرات اورا تنعات بھی ندفراتے تھے کہ کون آیا اورکہاں بیضا ، تین جار کا ہ بعدا مك دور حفرت منع في عنكن وسم وياكم آج طويرى ليد المحقى كرك ليجام لواس واوانه ك ياس سي كذراو حوطو المرس بيهادتها مع جا بخرشنع کے ارفاد کے بوجب معبان نے الیا ہی کیا اس سے گذری کہ کے نیاست شاہ الوسعد سربری ، شاہ ابوسعید کاچروعد سے لال ہوگیا تبور کا جرف حاکر اور نے نہ ہوا گنگوہ ورنہ ابھی طرح سرہ کھا ا غیر ملک ہے ، شخ کے گھری میشکن ہے اس لیے چھکرنہیں سکیا ، میشکن نے قعر حفرت في معرف كيا ، صفرت نع فرمايا با ن الجى لوسے صاحرا دى كى ، كيرود واة كم نبرنه كى اس كے ليو كلي كن كوم مواكد اس معمراليا بى كرسے عكر فصراً كھ علاقلت شاہ الرسعيد سروا الكرمواب سے جائ صنگن نے عیرارت دی تعیل کی، اس مرتبرت و الوسعد نے کوئی کلمہ

زبان سے سین کالا یاں تیرادر ترکھی لگاہ سے اس کو داکھا اور کردن ھے کا کرفا موٹس ہورہ ۔ مینکن نے اکر صفرت سے عرف کیا کہ آج تومیاں کھے اور اے نہیں تیزنظروں سے ویکھ کردیب ہو رہے مفرت ستع نے فرمایا اجھی کھے لوباتی ہے ، پیر دوجار ماہ کے لعر کھنگن کو سکم دیا کداس مرتبه لیدگو برکا لوکرا سربر پینک بی و مجبو کرسر باوی تک محرجا بنس منا بخر معنکس سے ایسا ہی کی مکراب شاہ ابوسویون محكرت موكو مناها إس لئ تعرك اور كوارد اكرسك ين فعرس معور کھا کر بیجاری کرکئی کہیں ہوٹ تونہیں بھی ، یہ فرما کرکری ہوئی لید عيرى جدى اعقاكر الوكرسے ميں دائي شروع كردى كه لا ميں عورول معنكن نے قد حفرت شع سے اكركها كه آج تومياں جي عفري طراح تھریرترس کھا سے سکے اور لید بھرکرمیرسے ٹوکرسے میں ڈالدی رسیح سنے فرایا ، لیس اب کام ہوگیا ، اسی دل شخصنے خادم کی زیا نی کہلاتھی كما ع شكاركوطس كے كوں كوتيا دكر كے ممراه مونا، شام كوشے كھوليے برسوار خدام كالجمع ساعة مجلل ك طرف يطعي شاه ابوسعيد كتو ل كالخير تقامے ایرکاب ہمراہ ہو گئے اکے تھے دیردست شکاری کھا تے سنتے توا ما اورا بوسعید بیجارے سو کھے بدن کمزوراس کے سکتا ان کے سبخا نعطتے نہ تھے پھتیرا کھنے دو کے گروہ قابوسے باہر ہورہے جانے تھے آخرا نوں نے زنجرا ہی کرسے باندہ ہی شکار مونظر مڑا توسکتے اس يرسيك، اب شاه الوسيد بهارس كرسك اور زمن ير كيست كول مے کھنے کھیے سے جارت سے کیس این سی کنار سیمی برن سارالبولهان ہوگیا گرا بنولائے اف نری جب دوسرے

فادم نے کو ن کو دکا اور ان کو اعلمایا تو سے تھر تھر کا بیتے کہ حفرت خفا ہونے کا و دکا کیول ہیں گئے کہ حکم کی تعییل نہی کہ کتو ن کو دوکا کیول ہیں سے کو تو امتحان منظور تھا سوسولیا ، اسی شب شخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقرومس کو خواب ہیں دیکھا کہ رنج کے ماتھ فرط میں نطاع الدین ایس نے توقیم سے آئی کوئی عنت نہی تھی جنتی تونے میری اولا دسے ہی جوتے ہی شاہ نطاع الدین انے شاہ ابوسعید کو طویلے سے بلا کر چھاتی سے نکا لیا اور فرط یا کہ خاندان چشتہ کا فیصان میں ہندت ن سے نے کر آیا تھاتم ہی ہوج میرے یا س سے اس فیصان کو مہدوشان سے سے نے کر آیا تھاتم ہی ہوج میرے یا س سے اس فیصان کو مہدوشان کے میں دوشان

ارشا دا ملوک میں اکھاہے کہ جیب مریر تو بر کے مقام کو میچے کو یہ کے اور ورع اور تفتوئی کے مقام میں قدم مفبوط جما کرند برکے مقام میں قدم در کھے اور اینے نفس کوریا ہنت وجا ہدات سے اوب دے بیجے تو اس کو خرقہ بہنا جا ٹر ہوجا تا ہے اہ بھا رہے مشائح نے منرور ہ تقدیم

اجازت كومزورى يجها ر

پوتھی قسم نبت کا آگادی ہے ہوسب سے اعلی ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ شیخ اپنی نبیت روحا نیر کوحوحا مل کمالات عالیہ ہے مربید کی
دوح کیسا تھ توت ہے متصل کر درے اور نبیت کو توت کے ساتھ داور کویا تیج
کریا کسی اور طرح سے مربید کے قلب میں ہوست کر دے اور کویا تیج
اور مربد میں روحانی اعتباد سے کوئی فرق نہ دہے۔ یہی وہ چیز ہے جس
کو حفرت حاجی حاجب کے تفرت کنٹوھی کو مبعیت کے ایک محقہ لعد

فرما ديا تحاكه ميا ل ركتبدا حمر يو كه مصحف دينا تحفا وه دبيريا إب اس كوبرها ما تباراكام سب راوريهى وه بير تحتى جس كوسفنورا قدس صلى الترتوالى عليه والروهم سنة فرا ياكر و كيوس تعالى سه ميرسه سيدي والاتها و ه میں نے الوہ کرے سیترمیں ڈالریا (ارتادا الوک مولا) حفرت شاہ میاصب نے اس جو بھی نسبت کے مثال ہیں ایک عجیب قفرحفرت باتى ما للتركا بوحفرت مجددالف الى المحاشي متع الكابزار مقدس وبلی میں سیے مان کے متعلق مکھا سے ، ان صفرات کو کوئی سخس مرا یا دسے تولیق او تات بڑی گرا تی سے محف ہدیے دستے دلیے کی ولودی كى بنا يرقبول كرستے بيں ليكن جو برب غايت احتياج كے وقت آستے اس كو بہت ہی قدرت تبول کرتے ہیں اس دقت کی دعا بہت ول سے نکلی بنے الیسے وقت کی دیاؤں میں معطی کیلئے بہ معزات جرکھے مانگے ہیں الترتفاني ابيد تعلى سعطا فرما وسيقهل اليسه وقت كى دعا يش بروت تہیں ہوتیں لیکن جیب ہوتی میں تو تیر مبدف ہوتی ہیں اور بہت ہو پوری ہوتی ہیں الیسی ہی رعا ڈن کورسچھ کر تعیق لوگوں کو مشامخ کے متعلق بيرنشير بوياً اسب كرمنفرت كى زبان سع ج لكتاسيع وه يورا موجا ماسم الكراية فاعره كليهم في راس مسلمين الك المم وقت ال مفرات سے بہاں وہ ہوتا ہے جیب ان کے بہاں کو فا اہم مہمان اللہ واللآ كاسف اورياس كهرنهواس وتت كابرب ال كيهال ببت قيمتى ہوتا ہے ،ایک رسم صفرت تواج ماصب کے بہاں کھے مہان اہم آسکے ایک عصلیارہ کی د مکان مفرت کے قیامگاہ کے قربیب عنی اس عقبیارہ نے ویکھا کہ کچھ نیک قسم کے بہان ہے وقت آئے بیں اس نے بہت برا ا

توان لگاکرا دراس میں تعلف مے کھانے رکھ کوحفرت تواجعا تورالله تعالى مرقده كى فرمت مي ميش كيا رحفرت فواجرما صينے يوفيا يركياب إس تعرض كاكر صفرت كي سال كه مهمان آئے بال يس ان كے ليے كھ كھا بالايا ہوں قبول فرالس، حفرت كوست ہى مرت بوئی اوروبی ہے اختیاری ثنان کیسا تھ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے عرص کیا کہ بھے اسے جیا بنا دو احصرت نے تھودلی دیرتانی كرك فرما يا كركي اور مائك بے ، طياح نے كہا كربس يى يا سے يونك مصرت زيان ميادك سے بر فرا سے كے عالم كيا مالك كيا مالك بيان الے اس کے تین مرتب کے اعراد ہراس کو فرو مبارک میں لئے گئے اندر سے ریجر لگای اس کا حال تو اللہ تعالی ہی کو معلوم سے کرحضرت جریل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزول وی کے وقت نبی کو یم صلى التدتعان عليه وأله وملم كوتمين مرتب ولوجا عقا اور برمرتب بي فرايا تھا کہ پیرصو، دومرتب کے دلوسے بیں توصفورسی الشدتیا کی علیہ وآلہ وسم نے ہی فرمایا کرمیں قاری نہیں تبیری مرتبہ میں ویا کر موحفرت جري نے بتايا و ويومنا شروع كرويا ريا حفرت شرام ماصينے كو في اور توج فرما في سو في - آوه كه نظر لعد حب مجره كهول كريا برتشراف لاستے تو دونوں کی مورت کے بھی ایک ہوگئی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ حفرت نواج ماصب توسيسے جوہ میں سے تھے وسیسے ہی یا برتشراف ہے آسے لیکن وہ طباح سکو ( بیخودی) کی طالت میں تھا اور کھوریر بدائسى مانت بين انتقال موك الشرتعالى لمندورسع عطافر مائے -موت تواني مي عقى اورانس كا بووتت مقريرتها اس مين تقدم تأخرنس

موسکتا تھا لیکن اس کی خوش قسمتی کے ساری عمر تو طباخی کی اور موت کے وقت خواج ہاتی بالنڈ مین کر آخرت کے بھی مزیے ہوئے، امس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں ہوآب بیتی مے میں ہی دمر کے ہیں ۔

بہاں ایک مزوری بات بیہ ہے کہ مشائع کا دستور بیہ ہے کہ وہ تاری کا مسولات کو متروع کا رستور بیہ ہے کہ وہ تاری کا معودلات کو متروع کراتے ہیں ما کہ تمل بیدا ہو، اس واسطے مشائع کی اکید ہوتی ہے کہ معودلات نا عرب وں ما کہ تعلب میں قوت آتی رہے ۔

میں میر سے سینہ طاکر کچے و بیر سینے کے واقعات مشائع کے حالات بیں بھی بیس بیرہ مترت سے منظر میر سے اور یہ لائن اپنے مشائع ہیں بھی بیس

نے کڑت سے دیجھی ۔ ایک خروری بات یہ ہے کہ صفرت مدنی دھتر المسرعلیہ بی اری شرایت کے شروع بیں ضروری بات ہے ہے کہ صفرت مدنی دھتر المسروری باتی ہے کہ سے اس واقعہ کو تھی کران کی تعربر کونفل کرنے والوں سے بہت ضلط ملط کر دیا ہے ، اصل واقعہ وہ سے جو میں نے تھا ہے ۔ یہاں ایک امرقابل توج بیہ ہے کہ بہ چاروں نسبتیں ضعف و تو مسے کے بہت ضلط ملط کر دیا ہے ، اصل واقعہ وہ سے جو میں نے تھا ہے ۔

اعتبالیہ سے تو متفاوت ہیں کہ انعکاسی کم درجری ہے بھرات کی بھر
اصلای ہد کر بیخردری نہیں کہ ہر نبیت کا محصول بہلی پرموقوق ہوالیہ
مرالط اجازت کے سب ہیں مشرک ہیں جنی تفقیل رسالہ شرفیت مواقیت
مدالما ایس آ بیکی ہے عنقر یہ ہے جو حفرت تقانوی نے انکھا ہے کہ کسی
کا الی معبت ہیں ایک موت کی مستقید ہوا ہو، اہل علم د اہل فہم اس

سے بحیت الی کی زیاوتی اور ممیت دنیا کی کمی قلب میں محسوس ہوتی ہواس کے یاس سے والوں کی حالت روزروزورست ہوتی ہوتی معلوم ہوتی ہوتھا به که متقی وصالح بهومتنع سنت بوعلم دین بقدر مرورت جانبا بهو بسی کائی کی صدمت میں دہ کر فائدہ باطنی حاصل کیا جوعظا د اورعلیا د اس کی طرف ماس موں اوراس کی محبت مؤنثر ہو۔ البتہ ایک بڑی اہم شرط بیہے کم وہ فود اجازت کا طالب نہ ہد بہت سے لوگوں کو میں نے اکا ہر میں بھی ويجها اورابين ومتون بس بهى ومجها كرمبت سے لوگوں كوبا وجود مات نسبت ہوئے کے عق اس دھے سے اجازت نہیں کی کہ ان کے ول میں ا مازت كى طلب عقى جا كير تزكرة الرئيد من بي كركسى شيخ كانام مے رفرایا کہ ان سکے یاس ایک شخص مداول رہا اور میرشکایت کی قلب کی حالت ورست تہ ہوتی اسٹی سے قرای کرمیاں ورستی سے تمہادا کیا مقسردب واستعق تعاب واكه مفرت ونعت آب سهدا كى آب سے لے كردوسروں كو بہنجا وُں كا ، شرع نے فرما يا ليس آس نيت ہی کی توساری خوابی ہے کہ پہلے ہی پیرنینے کی تھان دکھی ہے ، اس بہودہ خيال كوي سے نكالدورا ورصفرت شيخ الاسلام مدتى قدس سره نے تود اس ناکارہ سے جب اس ناکارہ نے اپنی نا اہلیت کا مزر کرکے صفرت سے درخواست کی متی کرآپ مجھے بیعت کرنے سے منع فرما دیں حفرت ية اد بنا وفرما يا تقاكر " بوايت كو ابل سي وه نا إلى ب " وآخر وعواناان الحد للتهم بالعالمين وصلى الله تعالى عيد خلقه سيدنا ومولدنا محل والدوميد وبارك وسنم تسلماً كثيرا حفرت شنع الحديث ولاما تركر با معاصب وامت بركاتهم فيصل اياد معال المارك منظل حد والانعلوم فيصل آياد

اوّل مكتوبات عليمه كتب نفال يراشكالات جاعت اسلامي اورايك لمخ فكريم تبليعي حماعت براعترافيات ا و به ان کے جوایات نفائل قرآن مجييطسى حکایات محایہ " قرآن عظيم اور سبرية تعليم عكسى فقائل بماز وفنائل ذكر فقاكل دمقاك ففائل تبليغ ففأل مدقات بردوحمه نفائل ج عكسى ففاكل ودود مشرليب مجموعه ارشا والملوك اكمال المشم محلد ارشادا لملوك

تاريخ مشارح بيشت الاعتدال في مراتب الرجال ففاكل قرآن فقائل تماز فقائل وكر فقائل دمقال وضائل ج فقائل ورود فقيال تبليع ففاكل صرتات برود مقيه مضاكل تجارت خصائل نبوى شرح شمائل ترمذى حكايات صحايير ققائل زيان حربي واطعى كا ويوب لسطرى كاعلاج تكملالاعتدال آپ بیتی نمبرا تا ۹ عتويات تصوف حفداول عمومات ينع حصددوم